

مجذوت رمزاعتيه



لٹریچری ترسل بدرایع داک صرف إن تبول سيوني سے

**بادگارخانحاه إمار در لين في** بله بل چرايا گھر، شاہراهِ قائداعظم لاہو پوسٹ بحرث بر 2074 پوسٹ کوڈ 54000 فون: 042-6373310 نيكس: 6370371

الحمر احماد الشيخة

نفيرًاد ، باغبانيور وللمو بوسك كود 54920 فون: 6551774

ر ہائش ۱۳۲ \_ راجیوت بلاک ، نفیر آباد باغبانپورہ ، لا ہور \_ فن: 042-6551774 موناك: 9489624 - 042-6551774 برسیم الداریخم الداریخ الدا

اب ہمارے مزم بزرگ ڈاکٹر عبدالسم صاحب اس وقیع رسالہ کواکس کی اہمیّت اور شان کے مُطابق نہایت نوگھ ورت انداز سے فانقاہ امداویا شدفیہ متصل حیر ٹیا گھر لا ہمور کی طرف سے شائع کو ناچا ہتے ہیں بریرے لیے یہ بات انتہائی مسرت کا باعث ہے کہ اس اہم فقہی رسالہ کو اس کی شان کے مُطابق شائع کیا جا رہا ہے۔ ہیں اِس فعدمت برتہ ہمرول سے ڈاکٹر عبدالسم صاحب مُبارکباد

التاتعالى انبى ماعى جميد كوقبول فرماكره ما وتمام فرمائين اورتمام مساور كالم التي المول و السلام السياسة المعاندة في تعطافر ما يس سياستفاده في توفيق عطافر ما يس سياستفاده في توفيق عطافر ما يستريخ الحديث حضرت مولانا) مشرف على تصانوى (صاحب بركام العالم العالم السلامية مهمم ما ما من الماك علام القبال التي الماكون و لا مهمولات الماكرة الماكم الماكرة بعدا التاقي سياساته الماكرة المرابع التاقي سياساته الماكرة المرابع التاقي سياساته الماكم المرابع التاقي سياساته الماكم المرابع التاقيم سياساته الماكم المرابع التاقيم سياساته المرابع المرابع التاقيم سياساته الماكم المرابع التاقيم سياساته المرابع الماكم المرابع الماكم المرابع التاقيم سياساته المرابع المرابع

له وقعت ركف والا ويوقار

در والله الرّح من الرّحت م مُبْسُيلًا ومُحمَّينًا ومُصلِّيًا ومُسلِّمًا. الله تعالى نے جزاروں اقدم كى معمتوں سے اس دنیا كوارات كرنے كے بعد جوانسان کواس میں بھیجا تو وہ بلامقصد نہیں ہے بلکہ خود اس کامقصد بیان کویا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ وْنِ-ترجمه إلى من حبقول اورانسانول كوصرف عبادت كے ليت يداكيا" اور اس مقصد کے حصول کے لئے ایک مترث متعین کردی جس کا عسلم سولتے اللہ کے کسی کونہیں کواس کوئتنی مرت می ہے تعنی اس کی کتنی عرب جِس میں أسے بر فرائض سرانجام فینے ہیں اورجب وہ اپنی عمر لوری کرکے اس دارفانی سے جائے گاتواس سے بقیناً سوال ہوگا کہ ہم نے تھیں اتنی عمردی تھی تمنے اس میں کون کون سی عبادات سرانجام دیں۔ اس ليئے شخص محے ذمہ بير لازم ہے كه اس رحتنی نماز بن روزے ، حج زُرُاہ قُرُ انِي ُ فطره ، سجدةَ ثلاوت اورانساني قرض وغيره عبادات فرض مين- ان سب کوائین زندگی میں بوراکرے ماکہ آخرت محسوال جواب اورعذاہے بچے سکے۔ اگراب تک ان کی ادائیگی نہیں کی توفوراً ان کی ادائیگی کی طرف متوجه مهو اورجوادا ہو کتی ہیں ان کوادا کرے اوراس میں ماخیر کی اللہ سے معافی مانگے اور جوقضاء بوكتي بين ان كي معيى قضا كرے اوران ميں ماخيركے في اللہ تعالى سے مُعافي كاخوات كارمو-عبادات کی دوسمیں میں۔ ایک وہ عبادات جن کے لئے کوئی وقت

مقرنهیں - زندگی میں جب بھی انسان ان کواداکرے وہ اداہی ہول گی۔ جسے ز کوة سجرة تلاوت انسانی قرض اور جج - بیر توجب عبی ادا کری گے فضانہیں بلدادانی شمار مول گی۔ مثلاً اگر دس سال سے صاحب نصاب ہے اس پر زکوہ واجب ہے اورادا نہیں کی تواگراج دس سال کی اکٹھی ادا کرکھے تو وہ اَدا ہی شار ہوگی۔ اسی طرح اگر حج فرض ہوئے تے دس سال ہو چکے ہیں یا بچاس سىدة تلاوت واجب بين ما دس سال سيكسى كى دقم قرض لى مُوتى باب يك نهيس دى اورآج إن كي أدائبكي كرائع تونيق غناء نهيس بلك ادابي شمار مؤكى-دوسرقتم ان عبادات کی ہے جن کے لئے اللہ نے ایک قت مُقرابا ج اس وقت محاندراندران کوادا کرناہے اگروہ وقت گذرجاتے گاتووہ ادا نہیں قضاء تعاربول کی۔ جینے ماز 'روزے اور قُربانی ہے کہ اگران کو اپنے فقت برادانكيا تويدانسان كي ذمر قضار الي كي تاوقتيكه ان كي ادائبگي مذرك فض كى تضاء فرض اورواجب كى تضاء واجب بوتى بے اگر گذشته كنى سالول سے قرانی نہیں کی ہے تواس ل آم قربانی میں ان کی قضاء ہو تھی ہے اور اگرانیام قربانی میں بھی نہ کی تو دوسرے وقت میں ایک متوسط بحری فی حتہ ہے اس کی ادایگی ہوستی ہے خود صدقہ کردیں ماکسی سے کادیں۔ يهران عبادات كي دقيمين بين عبادات برنبياور بيره بين جن كيادا یا تضاء انسان کوخود کرنی پڑتی ہے جب تک اس کاجمم موجود ہے کوئی دوسرا اس کی اداء باقضاء نہیں کرسکتا ۔ جسے نماز ' روزہ اورسیدہ تلاوت دوسرے

مے اداکر نے سے داہی منہوں کے مذرند کی میں اور ندبعد میں۔ اگراپنی زندگی

یں ان کی ادائیگی نہیں کی اور اب قضاء کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو وسیت کونا واجب ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے میری نمازیں 'و زول اور سجد م استے جاتے ہوئی کے ایک سے میری نمازیں 'و زول اور سجد م سے تلاوت کا فدیدا دا کیا جائے چیز رکہ تقسیم ہو' اپنی زندگی میں فدیکھی نہیں ہے۔ اگر وسیست نہ کی تو دینا واجب تو نہ ہوگا مگر ترکہ تقسیم کر سے کوئی بالنی اپنے حصد سے خودا واکر ہے یا کرا ہے تو فدید ہوسکتا ہے۔

دوسری قسم عباداتِ مالیہ کی ہے، زکوہ ، فطرہ ، قربانی زندگی ہیں جی فوت
ہونے کے بعد جی دوسرے کے دلولنے سے اُدا ہوسکتا ہے۔ البتہ جی برنی اور
مالی عباد توں کا مجموعہ ہے جو ہرانسان براس کی پوری زندگی ہیں ایک مزیم کرنا ، اگر
وہ اس کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو فرض ہے۔ اگر کوئی
شرعی عذر مذہ ہوتو دوسرے سے ادا نہیں کراسکتا۔ جب نک صحت اورطاقت
ہونو دہی ادا کرنا پڑتا ہے۔ البتہ اگر عذر شرعی ہوتو دوسر شخص سے جج بدل
کراسکتا ہے کی اس شرط کے ساتھ کہ اگر مرنے سے قبل اللہ نے صحت عطا
موجائے گا! وراگر صحت ہونے بر بھی خودادانہ کیا یا ہیماری کی وجہ سے منجاسکا
ہوجائے گا! وراگر صحت ہونے بر بھی خودادانہ کیا یا ہیماری کی وجہ سے منجاسکا
تو اس پر وصیّت کرنا واجب ہے کہ بعد دفات ترکہ ہیں سے پہلے میرا رجے بدل
کرایا جائے کھے ترکہ تھیے کریں۔ اور جج بدل سے نہیں شرطیں ہیں جو علماء سے
معلوم کی جائے تھیں۔ ایسے ہی ہر کسی کو جج بدل میں نہیں بھی بنا جا ہیے۔ جب
معلوم کی جائے تھیں۔ ایسے ہی ہر کسی کو جج بدل میں نہیں بھی بنا جا ہیے۔ جب
معلوم کی جائے تھیں۔ ایسے ہی ہر کسی کو جج بدل میں نہیں بھی بنا جا ہیے۔ جب
معلوم کی جائے تھیں۔ ایسے ہی ہر کسی کو جج بدل میں نہیں بھی بنا جا ہیے۔ جب
معلوم کی جائے تھیں۔ ایسے ہی ہر کسی کو جج بدل میں نہیں بھی بنا جا ہیے۔ جب

> روزِ محشر که جاں گداز بود اولیں پرسشِ نماز بود

نمازی اہمیت کا اندازہ اس بات سے جبی لگایا جاسکتا ہے کہ نمازانسان پر ہرحالت ہیں فرض ہے تئی کہ سماری کی حالت میں جبی ساقط نہیں ہوتی ۔ اور حکم ہے کہ اگر کھڑے ہو کہ نہیں بڑھ سکتا تو بیٹھ کر بڑھے۔ یہ جبی مکن نہ ہوتو کروٹ پر لیٹ کرقبلہ کی طرف مُنہ کر کے یا یا وَں قبلہ کی طرف کر کے اور سرکے نیچے تک کیے لیٹ کر سراونچا کر لیا جاتے جا ہے گھٹنے کھڑے کر سے یا یا وّں جبیلا لے اور نماز پڑھے' اس کی نمازادا ہی ہوگی ۔ اگر اس کی جبی طاقت نہ ہوتو کھے تضاء کے لئے رہنے دے ۔

اس سے بعد محربہ بنی بھی صحت ہوجائے اگر کھڑے ہو کر بڑھنے کی ہے تو کھڑے ہو کر ورنہ بیٹے کریا لیٹ وقتی نمازوں سے ساتھ ساتھ ان قضا شدہ کی بھی ادائی کی جائے گی۔ اگر طاقت آجانے کے بعد محبی نہ بڑھیں توان کی قضاء رہ گئی بعد بیں ان کا فدید ہوگا اور اس کی وصیّت کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدی ہے ہوش ہوگیا اور اس کو جھی نمازوں کا وقت گذرنے سے بہلے ہوش آگیا تو یہ نمازی قضا فرض ہیں بعد میں فدید دیاجائے اور اگر زیادہ عصم ہیں ہوش آیا تو یہ تفنیاء ہے نہ فدید۔ فدید ایک دن ہیں جھی اور اگر زیادہ عصم ہیں ہوش آیا تو یہ تفنیاء ہے نہ فدید۔ فدید ایک دن ہیں جھی اور اگر زیادہ عصم ہیں ہوش آیا تو یہ تفنیاء ہے نہ فدید۔ فدید ایک دن ہیں جھی

نمازوں كا دياجاتاہے۔ يانچ فرض اورايك وتر - فى نمازلونے و كلوكندم ياس كى قىمت جدياً المحتفصيل سے أروا ہے۔ اس لتے مرسمان کواس کافیکر لازم ہے کہ قیامت میں سے پہلے ماز كى يوچە كى يوم بولى توسىم بات عدائ كىي كىيس كے۔ روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جس کی ادائیگی شخص سے ذمیر خود واجب ہے۔ کوئی دوسراکسی کی طرف سے نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی روزہ تح بدلے فدیر دیا جاسکتا ہے البتہ اگر بنیر بمیاری محض بڑھا ہے کی وجہ سے اس قدر کم وری ہے کہ روزہ رکھنے برجان کا اندیشہ یاسخت مرض لاحق ہونے کاخدشہ اور کربہ سے بیمسوس کرلیا ہے یاکسی تقی معالج نے تبابات کہ روزہ رکھنے سے مان کی ملاکت ہے تب ہرروزہ کے بدلے الك غربي كوفنيح شام بيث بحركها نا كھلانا ' اورا گر دينا ہونو يونے و وكلو گندم فی روزه یا اس کقیمت فدیہ ہے جدیا کہ قرآن چکیم میں ہے مگر پیروزہ رکھ مکنے والے کے لیے نہیں ہے، نہاس سے اس کاروزہ ادا ہوگا۔ بمارى مين جؤنكه آج كامتقى معالج كاميسرانا تقريبًا نأمكن ساہے اسس لے روزہ رکھ کر تجرب کریں۔ اگر جان ضائع ہونے یا شدید ترین مرض سے لاحق بہونے کا اندلیشہ ہو تو آ کے جھے ورکر قضاء کریں اور جب تک رکھنے کے قابل مذ ہوں نر تھیں۔ اگراسی مرض میں موت آگئی اور صحت عال ہو كر قضاء كرنے کی مہلت نملی تو مذقضاء ہے اور نہ فدریہ۔ ملکہ ٹھاف ہیں۔ اور اگراتنی طاقت عال بروِّي تقى كردوزه ركھ كے كھر بھى ندر تھے توان كى قضاء واحب ہے اگر

قضاء نہ کی گئی توبعد وفات فدیہ واجب ہے اس کی دسیّت کرنا بھی واجب ہے اس کا فدیر وہی ایک آدی کا پییٹ بھر کر دو وقت کھانا کھلانا یا بونے دو کلوگندم یا اس کی قبیت فی روزہ فدیر دیں۔

یہ فدیہ توخدائی قرض کی ادائبگی ہے ادر قصداً وقت کو نکا لیے کا گناہ خطیم الگ ہوگا جو بغیر توثیع مجھر سے مُعاف نہ ہوگا۔ خود زندگی بھراور مرنے کے قریب تو بھی کریں۔ توبہ سے بے وقت ادائیگی کا گناہ ہی مُعاف ہوگافد بنہ ہیں۔

اس لِتَ ابنی زندگی ہی میں سب تضار ادا کرلیں' اس کی ادائیگی سے
آسان طریقے بیش ہیں ۔ ضروری پابندی سے تمام تضائیں پوری کرلی جائیں ۔
ایسا نہ ہوکہ قضائیں رہ جائیں اور زندگی ختم ہوجائے ۔ اس لِتے سخت اہتمام کی
ضرورت ہے ۔

دولت مندول اورطاقت والول کا نماز ، روزہ اور سجد ہاتے تلاوت کوقصداً اس نبیت سے جھبوڑنا کہ بعد میں فدید دلا دیں گئے سخت ترین گناہ ہے۔ کیا اس بات کا یقین ہوسکتا ہے کہ جینے والے زندہ رہیں گے یا نہیں کھپردیں گے تھی مانہیں ۔

آج کل بیض علاقوں ہیں اسقاط کارواج ہے (اسقاط کیں کو کہتے ہیں۔
اس کی فصیل آگے آرہی ہے) جس کے کرنے ہیں بہت سے گناہ لازم آئے
ہیں 'مثلاً اگرم نے والے نے وصیّت نہیں کی کہ اس سے ذمّہ اتنی نمازیں
اوراتنے روزے ہیں جِن کا فدہد دیا جائے تو چیر بغیر اجازت واژبین اس مال
مترد کہ ہیں سے بل از تقسیم اسقاط سے ذریعہ فدید دینا ان واژبین سے مال ہیں واکھ

ڈالنا ہے۔ اس لیے کہ مرتے ہی تمام مال واژیمین کا جوجیکا ہے اور بلا اجازت ان سے مال میں تصرف حرام ہے' اس مال کو لینے والے اور استفاط کاعمل کرنے والے مب گناہ گار ہوں گے۔

ادراگرمیّت نے دصیّت کردی تھی کومثلاً سونمازوں اور اس قرروزوں
کا فدید دیاجائے تواب اس کا نہ دینامیّت سے مال میں ڈاکہ ڈالناہے اور
گناء غظیم ہے۔ پہلے ترکہ مخیلت حصّہ میں سے فدید دیاجائے چرراتھ تیم کریں۔
انقاط استی م کی بہت سی خرابیوں کا باعث ہوتا ہے۔ اس رسم کے ذریعہ دیا ہوں کوچیوٹ دینا ہے کہ وہ جو چاہے کریں جو چاہے نہ کریں۔ انقاط کے ذریعہ سے ساقط ہوجائے گا۔

فقہاء نے مجبوری سے وقت میں اس کی کچیخ صوص صورتیں ذکر کی ہیں۔ جن کی فصیل کُھ فقیم میں ہے اور کچیف صیل علامہ شامی نے عربی رسالہ میں اور مُفتی مخیر شفیع صاحب نے ایک ار دورسالہ میں تحریب کی ہے۔ جن کا مروجہ اسقاط سے کوئی تعلق نہیں۔

غرض ہرانسان کو اپنی زندگی میں قضاشدہ تمام نمازوں 'تمام روزوں اور تمام سور وانسان کو اپنی زندگی میں قضاشدہ تمام نمازوں 'تمام روزوں اور تمام سور وانسی کی کوشن شروع کردین چاہتے یکل کا حساب لگا کر ایستے باس رکھ لیں اور حبتی خاتی گا کر ایستی باس رکھ لیں اور حبتی نمازیں ' حبتی روز سے وخیرہ عبادات ہیں تا کہ واژمین اول ترکھ سے تمام نمازی کا فدیدا واکریں چیلقسم کریں۔ اس لیتے کہ بعنی فدیدا والے تقسم کرنا خلائی حق میں داکھ واکھ دائی ہے۔ کا فدیدا واکھ اس کے تفسیم کرنا خلائی حق میں داکھ واکھ دالی ہے۔

بلكه وارثول كوتوبيجا بيئة كها گروهينت نه كي بهوتوهي بعثقيم اينے حصّه سے باخودا پنے مال سے فدر بیا دا کر بحرثیت سے عذاب میں تخفیف کرائیں تا کہ اس کاحق ادا ہو قضاؤں کے آسان طریقے بیش ہیں تاکہ اپنی زندگی ہی میں تضاء کی جائیں بعدیں نرمعلوم کوئی فدیر فے نہ ہے۔ قضاؤل کے اسان طریقے نیت میں مہینہ ون "مارخ اور وقت سب کان کیناضروری ہے اس محیضراس کی ادائی شمار نہیں ہوگی ، لین جن كى بهبت سى ياسب نمازى قضاء بين توسب كى تاريخ اور دن يادركه ناشكل ہے اوراس کی نیت بھی شکل اِس لیتے اس کی اَدائیگی کے لیتے حب وال طیقے رنیت کے توانشا اسرادا ہوجاتے گی۔ ينت كرے كرفج في حتنى نمازى كھے قضاءعمرى أداكرنه كاطريقه سے قضاء رہ گئی ہیں ان میں سے یہلی اُداکر ناہوں 'جب یہ اوا ہوجائے گی تواگلی نما زمہلی بن جائے گی۔ کھیاس کی ادائیگی بھی اسی طرح ہوگی اور اس سے بعداس سے اللی اسی طرح سے قت دن أريخ محاعتبارسادا موجاتيل كى اسى طرح ظهر، عصر، مغرب عشاء اور وترول کی ادائیگی میں نتیت کی جاتے۔ قضاءنما زسوات يمين وقات ليني عين طلوع شمن عين وال قضاء نمازول كى اُداب كى كا وقت اورعین غروب سے سب وقتول میں جائز ہے۔ ترتیب بے ترتیب سبادًا

ہوسکتی ہے (جِس کی بوری زندگی میں صِرف یا نیج نمازیں یااس سے محم تضاء ہوئی ہوں تواس محے لئے ترتیب ضروری ہے کہ پہلے فی محیر ظہر کھر عصر اوا کرے۔ تضاءعمری والے کے لیے نہیں) نیز تضاء نماز فجراورعصر کی نمازوں سے بعد تھی ادا کی جاسحتی ہے گرخفیہ ہوکہ اوروں کو قضاء کاعلم نہ ہواس لئے کہ قضار کرنا گناہ تقی اورگناہ کا اظہار تھی گناہ ہے۔ نماز فج اور عصر کے بعدا داکرنے سے اظہارِ كُناه ب إلى لئے كمان دو وقتوں مين فل مكروه ميں ۔ شخص مجھ حاتے كاكتفنا پڑھ رہائے۔اس کتے تفید پڑھے جبکہ مغرب اور عثاء کے بعد بیران نہیں ئے۔ ا ایک دِن میں بہت سی نمازیں پڑھنا خىك بى تواس كى اسان مىبرىيەب کھایک دن کی قضاء رکعتوں کی کُل تعداد بینے ہوتی ہے۔ بحیز بحسنتوں کی قضا فرض نہیں کوواجب کی واجب اور سنتوں کی قضاء سنت ہے فجری دو ظہر كى چار' عصركى چار' مغرب كى تىن' عثاء كى چارا در تىن د تركل بريكس ركعت ہیں جن کی آدا ہی کے لیے متوسط طریقہ ریکل سیکے منٹ درکارہیں جوجی بیں كفي كاكويا عِرف بهتروال حقيب -اس لية اكونبي سي وبيرتك يافياً محے بعد سے ضبعی تاک کسی وقت بھی ہیں میٹل منٹ صرف کرلیں توس نمازیں ادا ہوجائیں۔ یہ ہے کہ ہرنمازے قبل یا بعد میں جو وقت مکروہ نہو ایک قضاء بڑھ لیں بسب آسانی سے ادا ہوجائیں گی۔ یہ ہے کہ ان بین رکعات کی میں طیس کرلیں فجراور

ظهر كي جهد ركعت بعذظهر اورعصم مغرب كيسات بعدمغرب اورعشاء ووتركي ات بعد عِثاء كل بريش بوكنين اور مرنما زيح بعد صرف سات سات منط زائدصرف ہوئے فوبسوج لیجے کہ ایسے ادا کرنا آسان ہے ورند مرنے ك وقت كياخبهم وصيت كرسكس يا ندرسكين. جيسے الكيلينس يا إراب فيل وغيره بين بهبت سي باريم وصيّت نهيس كرسكة ورنه عدم ادايكي كي صور میں عذاب سرلینا ہوگا اور اگر وصیّت کربھی دی نو کوئی دے نہ نے اور پھیر سے عذابات بھگتنے بڑیں۔اس لتے خودہی ادا کر دی جائیں تواطمینان ہے۔ قضاروزول کی ادا؛ گی کاطراقیہ ہوں تریائیں ہوں گے اِنتیں ختنے سابوں کے بھی ہوں احتیاطاً تیں میں کا حیاب لگا کرمیروٹ جیندون میں یوں کرلیں کہ ہفتہ میں جو در جھیٹی کا ہووہ توسیرو تفریح اور کھانے یعنے کا ہے البته جودن كام كے بيں ان ميں في مهنة ايك يا دو دن مقرر كرليں ـ روزه كى قضار اكثر حفاظ سجدة تلاوت كي دائيكي سجدهٔ ملاوت کی ادا یک معيفا فل بن أنت سحدة ملاو کی اور سجد فہمیں کیا۔ اسی طرح بے شمار سجدے ان برواجب ہو گئے ہیں۔ اگر زندگی میں اُدانہ کئے توبعدم نے محافدیہ دینا پڑے گا۔ چۇنكەان كى ادائىگى كاكوتى وقت مقرزىهى اس ليتے يەحب مجى اداكت حامیں گے ادا ہی شمار ہوں گے اس کی ادائیگی کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہرنما ز

مے ساتھ غیر مروہ وقت میں ہی سعد سعدہ تلاوت کی نت سے کرایا کریں۔ اس سهولت سے گوفت و سزاسے بچے سکتے ہیں ملکہ فدیہ سے بھی ۔ ا وہ عبادات جُن كى ادائيگى تھے لئے وقت مقرز نہيں ہے۔ اگراپنے وقت برادانہيں كى ہيں تواب اداكريں۔ وہ قضار نہیں بلکہ اداہی ہول گی۔ البتہ وفت سے ماخیر کرنے کاگناہ ہوگا۔ اس کے لئے توری جیسے صدقہ نظ ور بانی کی کھال کی تیمیت ہے قسم ٹوٹ جانے کے گفارے وغیرہ اگراب تک ادانہیں کتے نوفوراً ادا کریں۔ یہ ادا ہی شمار ہوں گے۔ لگے تفصیل سے ان کی تعداد ومقدار آرہی ہے۔ فدبول كيطريقة أورمقداري كيزيم نمازي ايك دن كيظين یانج فرض اور و ترواجب 'اور ہرنماز کا فدیہ بونے دو کلو گندم یا اس کی قیمت ہے جھے نمازوں کا فدیرساڑھے دس کلوگندم یا اس کی قیمت ہوتی اورمہینہ کے احتىاطًا تىس دن كے ١٦٥ (تين سويندره) كلوگوياسات من سينتيس كلوگندم ب عصراس کوبارہ ماہ سے لئے بارہ سے ضرب دیں تو ۸۸من ۲۰ کلوگندم ہوتے ہیں یہ صرف ایک سال کی نمازوں کا فدیہ ہے۔ اب جننے سال کی نمازیں رہ گئی ہوں ان کواتنے سے ضرب دے کر معلوم محيجة كدكت من كذم اور كتف لاكه رقيع بنت بين -فرض مجيحة اگر دس سأل كي نمازون كا فديد گندم سے اداكرنا ہے تو ٢٠ - ٨٨ ضرب ١٠ = ٨٨٢ - أخط سوبياسي من كندم بهوكي -

اگروارٹ ہوگ بہت جم تو بھی بیاتنی کثیررقم بنتی ہے کہ ان محے لئے جم اس کواداکر لئے جم اس کواداکر لئے جم اس کواداکر کئیں۔ اس لیے جم مردادرعورت کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنی قضانمازوں کی ادا بگی کی خود ہی فکر کریں ۔

اور روزوں کا فدیبرگواس سے مجم ہوگا میکن نمازوں سے ساتھ لِل کر توؤہ مجمی کشیر سے بن جاتے گی ۔ خیال کیجئے اگر اس سے مطابق ترکہ نہ ہوا تو فدید کی ادائیگی کی کیاصورت ہوگی۔

بعض فقہاء کے نزدیک راجی یہ ہے کہ ایک سجدہ کا فدیہ بونے دو کلوگندم ہے اس کا حیاب اور اکس کی قیمت بھی لگالیں اور کھر سوچیں کہ آپ کے بعد آپ کی وصیّت سے یا بغیر وصیّت یہ سب کون ادا کر سکتا ہے اس لئے زندگی ہی میں ان کی قضاء کے ان سے سبکد قُن ہو جانا چا ہیتے ۔ آخرت محے عذا ب سے بچا وَ اسی صورت میں مُکن ہے ۔

فرید و عبر اوا بھونے کی شرطیں دہ سب صدقہ ہے اس کی تقسمیں ہیں: - (۱) فرض '(۲) واجب '(۳) سنت یاستحب '(۴) نفل ان ہیں سے فرض و واجب کی ادائبگی سے لیے دشش شرطیں ہیں۔ جب تک ان شرط کا لحاظ رکھ کراوانہیں کریں گے اوائیگی درست نہیں ہوگی ۔ فرض صدفات حسب ذیل ہیں۔

(۱) عشر کی ادائیگی کھیت یا باغ کی پیدادار میں سے اگریانی بلاقیمت ' بلا محنت ہؤ محض بارش یا زمین کی نمی سے ہوتو پیدا وار کا دسواں حصّ بعنی عشر دینا فرض ہے اور اگریانی قیمت یا محنت یا دونوں سے ہوجیسے نہر کا نیوٹیل كابرائ وول يابيلج سے ديا ہو توبيد وار كابيواں حصد دنيا فرض ہے جو كچھ بھی پیدا ہوغذا وغیرہ میں سے۔ (٢) زبور كي زكوة: سونے چاندي اور نقدر قم ميں سے چاليوال حصة دىنافىض ہے (٣) جانورون كى زكوة: اسىطرح وه جانور جونو دروكها س كهاكريوش ياتس اورمحض اون گوشت يا دُودھ محے ليتے مالے جائيں. اونٹ مکری ' گائیں وغیرہ نوان میں ان کے فاعدے کےمُطابِق رَکوہ دینا فرض ہے جسِ كى تفصيل خط معام كى جائحتى ب تجارتي مال ريضي جاليسوال حصة ركوة دينا فرض ہے (زکوٰۃ کی تفصیلات کے لیتے کتاب "اسلامی حکومت کا مالیاتی نظام" صدقات واجبر کی ہے ؛ جینے فطرہ ، فدید ، کفارہ ، قربانی کی كھال كى قىمىت ٔ اور نذر دمنت . ان فرض د واجب صدقا کی اُدائیگی کے درست ہونے کے لئے دس شطسی ہیں ۔ان کاخیال رکھ کر ادا کی جائیں گی توادائیگی درست ہوگی ور پزنہیں۔ وه د سرس به اس كو دي جوشلمان مهو ماحب نصاب نه مهو - صاحب فصاب كي

تفضيل علماء سيعلوم كريير

(۲) جوتیدنه مواس لیخ که زکره مال کامیل کی ب سید کو دینا اس کی از در د

(۳) دینے والے کی اصل یا نسل نہ ہو۔( یعنی جن کی بیہ اولاد ہے یاجوا<mark>سس</mark> کی اولاد میں • )

(۲) واجب النفقہ نہ ہو 'جیسے جنتیجا بھتیج جس کاباپ فوت ہوگیا ہو۔ اس لیے کہ اس کا نفقہ جیا ہے ذمیہ واجب ہے۔اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا کتی۔

(۵) دینےوالے کی بیوی نم ہواور دینے والی کا فاوند نہ ہو۔

(٢) وہ نہ ہوجو مالک نہ بن سکے جیسے مردہ سے گفن میں۔

(٤) مسجد ٔ مدرسهٔ ادارول کی عمارات وسامان نه ہو۔

(A) تحسی خدمت یا کام کاعوض نه ہو 'جیسے امام' موذن ' مدرس یا ملازم کی انتخاہ نه ہو۔

(٩) بددینامالک بناکر ہوعاریۃ نہ ہو۔

(۱۰) نوٹ نہوسکہ یا مال ہو۔ نوٹ فکٹ ، کارڈ ، لفانے ، چیک ڈرافٹ راف فرافٹ کیا درجہا زمے میک وزکوۃ میں ہے دلی اورجہا زمے میک وزکوۃ میں ہے میتے تو زکوۃ ادا نہ ہوگی ۔

اسلام کے پانچے فرائض میں سے پانچواں فرض جج بیث اللہ ہے۔ مجے بدل نبی اکرم متی اللہ علیہ وللم کا ارشاد ہے کہ جس کو تی سے کوئی خت بات ' یاجا برجا کم' یا رو کنے والا مرض نہ ہوا وراس کے باوجود وہ جج نہ کرسے تو چاہے وہ یہودی ہوکرم ہے باچاہے عیسائی ہوکرم سے (مشکوہ صفحہ ۲۲۲) یعنی کا فرول سے شل ہے۔ اس مدیث مُبارکہ سے علوم ہواکہ جج اتنی اہم عبادت ہے کہ جان بوجھ کر بلاوجہ اس سے ترک کرنے والے سے سلبِ ایمان کا خطرہ ہے۔

فرضیت جی ایسی بیون بیون کیوں کے اسے خرج سے بی روزم اور اپنے بیوی بیوں کی بیوی بیوں کے سے بیوی کی اسے بیوں کہ بیوی بیواں کے سے دائیں گئے اور کی اسے بیوں کہ جن میں ملا محرق میں مار می اپنا گذر کر کیلیں 'اسے بیدے ہوں کہ جن میں ملا محرق میں مار محانے آنے 'مطہر نے اور کھانے کا خرج ہو تو اس برجی فرض ہو جی اس سے اعزاہ کی تھیتی کہ کس کس برجی فرض ہو جیا تھا اور وہ اس فیے ایسی سے براہ کی تھیتی کہ کس کس برجی فرض ہو جیا تھا اور وہ اس فیلے ایسی سے براہ کی میں ہو گئے ہیں بی کی وجہ سے مارک جی برسی نت وعید معلوم ہور ہی ہے۔

نیز غور کیجئے کہ پہلے زمانہ میں جبکہ پانی سے جہاز اونٹ اور گدھوں پر سواری ہوتی تھی مکہ شریعیہ جانے آنے سے گل اخراجات صرف سو(۱۰) رقیع میں ہوسکتے تھے یقیڈیا ہمارے بہتے عزیز ایسے ہول گے جن کے ہاں اتنی قم ضروریات روز مرہ سے فاضل ہوگی خاص کرعور ہیں کہ چوجہبز کے زبور اور قم کی مالک ہوتی تھیں اور بھرجھی ان لوگوں نے جج نہیں کیا تو ان پرکتنا سخت عذاب ہور ماہوگا۔

اپنی کم علمی یا غفلت کی وجه اگروه اس فریشه کواینی زندگی میں اُدا کرنے سے

قاصررے ہیں تو یہماری ذمرداری ہے کہم ان کی طرف سے جے بدل کرا کر انهيں اس عذاب سے نجات دلائيں 'كيونكة أج بهم جر عيش وعشرت كساتھ زندگی برکریسے بی اورطویل وعریف کاروبار ، بیش قبیت مکانا فی جائیددوں کے مالک بنے ہوتے ہیں۔ اپنے والدین ہی کی بدولت توہیں کہ ان کی راثت سے لاکھوں کروڑوں سے مالک بن گئے جن کی بدولت ہم عیش وآرام کی زندگی بسركرر ب بين وه آخرت بين عذاب مين مبتلا بهول كيا سمار بخون سفيد بهو كة كرجمين ايك مرتبي مي حيفيال نهيس أما كداين العزه كوسم كس طرح عذاب سے نجات ولا سے ہیں، آخرت میں م انصیں کیا مُنه و کھلا ہیں کے ۔اس لیتے تميں اپني بېلى فرصت ميں ان كى طرف سے حج بدل كرانے كا اہتمام كرناچا ہتے۔ جاہے انھول نے وصیّت نہی کی ہو۔ حج بدل کاطریقه علمار سے علوم کرلیں۔ اس لئے کداس سے لیے کچیشر تط ہیں جن سے بغیر حج بدل نہیں ہوتا۔ ابھی توتبانے والےعلمار میں کہیں ایسا نہ و پھرکوئی تبانے الابھی نہیے۔ ا گربوری رقم میشنهی بهوری یا بهبت می محم ہے تواس کی مدبر کھی خط سے علوم کی جانگتی ہے۔ يهلى فرصت ميں أينے اعزه كى طرف سے حج بدل كرانے كى كوت ش كرنى عامتے کہ بدان کاہم پرتق ہے۔ بعض خمیے یا بعض کام اس قسم سے ہیں کدا گر کوتی شخص ان كاارتكاب كرئة والتذنبارك وتعالى كى طرف سے س

پر تجیه حرمانه عائید ہونا ہے جس کو کفّارہ کہتے ہیں۔ جس کی ادائیگی فرض ہے۔ اگر اپنی زندگی میں ادانہ بھی کیا تو اس کی وصیّت کرنا ضروری ہے اور تہائی مال سے اوّل ان کی ادائیگی کی جائے بھیر کر تقسیم کریں۔ اگر وصیّت نہیں کی توضوری تونہیں لیکن ورثہ کوچا ہتے کہ اپنے بزرگوں کی طرف سے اب اداکر دیں ناکہ وہ عذاب آخرت سے بچ سکیں۔

کُفّارهٔ مُعمی ایک نفرانی شم کهائی تھی کہ ایساکروں کا بھرنہیں کیا تو مسلم کھائی تھی کہ ایساکروں کا بھرنہیں کیا تو مسلم کھائی تھی کہ دس غریبوں کو شبح شام بیبیٹ کھانا کھلاً میں۔ اس کی طاقت مذہو تو تین روز ہے رکھیں۔

وہ گفارہ جِس کی دایی سے بی سے بی صحبہ کے ناحرا کے اگریسی

بیوی کوکہد دیا کہ تو مجھ پر ماں سے مہم کی طرح حرام ہے تواس سے اس وقت سک صحبت علال نہ ہو گی جب تک ساٹھ غریبوں کو بٹھا کر بیٹے بھے۔ کر کھانا نہ کھلاً میں ۔

جان لوجم كرروزه توري كاكفاره المايجيم مان لوجم كركها في الأورزه

ٹوٹ گیا' اس پرکفارہ واجب ہے بعنی ساٹھ روز کے نسل کھنے فرض ہیں ۔ اگر بہت محمزوری یا ہمیاری کی وجہ سے کسل روز سے ندر کھ سکیں تو ساٹھ غریبوں کو شبح شام ہیٹ بھر کھانا کھلا ہیں۔ اگراہیا ہو گیا ہواوروہ اُوا نہ ہوا ہو تو وار توں کو اپنے اعزہ کوعذا ہے بجانے کے لیتے اب ان کی طون سے ساٹھ

غريبول كوكها ناكس ناچا ميتے۔ اگر دسيت كى ہے توان محے مال سے رساينے مال سے اُداکری۔ میت کی طرف سے وارث روزہ نہیں رکھ سکتا ، صرف کھانا کھلانے سے گفارہ ادام و کا۔ ان کفّاروں کی او آئیگی کے لئے چونکہ کوئی وقت مقرز نہیں ہے۔ اس لِيّة فورى طور رإن كوايني زندگي مي مين أداكرنے كا اہتمام كرناعيا ہيتے۔ ادا مذہوسكے مول تووعينت كرفي جائية -وصيّت كى صورت مين نهائى تركدين سقبل تقسم به كفّار سے اول كت جاتیں گے اور اگروصیّت مذکی ہوتو وارثول کو اپنے اعرہ کوعذاہے بجانے کے لئے اپنے پاس سے ان تقاروں کی آدایگی کرنی چاہتے۔ قرض کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خدائی قرض ہے اور ایک انسانی قرض۔ فدائى قرض ليسي زكوة ،عشركيت ياباغ كا ،صدقد نظرا پنايا نابالغ لي قرانى اپني طرف سے ، فديے كفّارے ، يحسى سے قم اوھارلى ہو، كرايه مهر امانت وغيرہ ـ ان انسانی قرض کے در کا دا بی مرانبان مے در فرض وواجب ہے۔ ابنی زندگی میں اُدا کتے جائیں اور اگر وصیّت کردی ہے تومیاتل مے موافق متروكه مال سے۔ اگر وصیت نہیں كى ہے تو خدائی قرض كی اَدائېگی واجب تو

نہیں ہے۔ البتہ اپنے پاس سے کوتی ادا کرنے توعذاب سے نجات کا ٹریہے۔ اورانسانی قرض کا اگر ثبوت ہے تو ترکہ ہیں سے پہلے قرصہ ادا کیا جائے گا بعد میں ترکہ تقیم ہوگا اوراگر ثبوت نہ ہو تواحتیا طًا اپنے پاس سے دینے سے بھی ادا ہوجائے گا۔

رِ واجى اسفاط ايك رسم بيريلى بموتى ہے كد جب كورة مرجا تاہے اور اس محافتہ ہوت منازین'' نے قسم کے گفار وغبره بين جن كافديدلاكهون رقي نبتا سے جس كوميت سے مال سے اداكرنا مشکل نظراً تا ہے یا کرنانہیں چاہتے یا فد بیزبادہ ہوتا اور رقم کم ہوتی ہے تو اس صورت میں ایک رفاج دیا ہے جب کانام اسقاط رکھا ہے۔ اس کی پیشور كى جاتى ہے كدا كي قرّان ياك لياجا تا ہے۔ اس سے ساتھ كچيد نقد رقم ركھى جاتى ہے۔ بھرایک حلفہ نبایاجا تا ہے اور ایک شخص اس زم اور قرآن پاک کو بے كريد كهنة ،و ت كريدميت كى طرف سے فدير ہے دوسرے كوديا ہے وہ بیرے کو بہ کہ کر کہ بیمیت کی طرف سے فدیہ ہے دیے دیتا ہے اور عقر ميراحو تصح كو- اسى طرح اور معلق مين اس كو تحصايا جا بات اور أشي دس آدمیوں کا دورہ کرے دہ رقم صدقہ کودی جاتی ہے اور سمجھتے ہی کہ میت فی عمر بھر کی نماز روزہ اورسٹ کناہوں کا فدیہ ہوگیا مگر مصحح نہیں اس سے تو پخطرہ ہوگیا ہے کہ ہرخص جو چاہے گناہ کر بے اور پھر تھوڑی سی رقم سے حیلہ التفاط كرافية نوس كنابهول سے بي جائے كا۔ اس میں بہت سی خرابیاں لازم آتى بين اوريبهت سے كُنا ہول كامج مُوعد بك علام شامي تعف اين

ع في رساله اور فقتي محد شفة في التحت المحارد و محدرساله من اس كي براتيان بیان کی ہیں۔اس سے بیناا شد ضروری ہے۔فدیہ جننابندا ہے بورا بورا ہی دیناعاستے علماء نے وحیاراتفاط کھا ہے جس راس رواجی اسقاط کو قیاس کیاجاتا ہے وہ اورچیزے جاشد ضرورت میں اپنی شرطول کا لحاظ رکھ کر کیا جاتا ہے۔ خطره الترخص كواس بات كالقين توبيك سي كمعلوم نهبين موت محب اجاتے۔ ایک سال اجانے کے بعد دوسرے کا یقین نہیں کہ آئے گا بھی یانہیں۔ اس لئے تما کاموں کی ا دائیگی میں عبدی کرنی جائے۔ آج کل تومشام و ہور ہاہے کہ ایک مینط کا بھی بھروس نہیں۔ الراث اليك وماغ كى رك يصط جانا اور ايحيدنث كى صورت بي كثرت اموات روزمرہ کامعمول بن جکانے۔ ایک منٹ کا بھی عجروسنہیں اس لے اپنی زندگی ہی میں اخرت محے عذاب سے بچاؤ کا إنتظام ضروری ہے تاكه پاک صاف وُنیا سے جانا ہو' نہ معلوم بعد میں وارث کچے كریں مانہ كریں اورسيح طريقه سے كريں بإغلط طريقة سے۔ لینی اپنی عبادات کا تواب دوسرے کومپنجانیا شرعًا بھی درست ہے عقلاً بھی۔ ہم اپنی تنخواہ دوسرے کوسے کوکہ دل توسب درست مانتے ہیں۔ اگراینی مزدوری دوسرے كودلا دي توسّب جانزر كھتے ہيں۔ اسی طرح نفل عبادات ٔ نفل نمازی ، نفلی روزے ، نفل صد قدخیات

کسی کے نام سے وفقت مالی وجانی عض سب عبادتوں کے لئے اللہ سے بعض کرنا کہ فلال کواس کا تواب فے دی درست ہے۔ حضُورتتی امتُرعلیہ ولّم نے ایک قربانی کر کے عرض کمیا مِزہ لامیرمُحُ سبّد صلی الله علایستم (بیرامت محمد صلی الله علیه وقم کے لئے ہے) بیرا بصال تواب موجودہ اور آئندہ آنے والے سب لوگوں کے لتے تھا۔ اس سے موجودہ کی واحب فی مُعاف نہیں ہوئی البتہ اس کا تُواب ملِتاہے اسی طرح التّیات کی دُعا کو فرمایائے کرسب صالحین کو پہنچتی ہے۔ حضرت ابوسررو رضى الترعيذ نے فرايا تھا كەكوتى ايساسے كە دوركعت مىجدقىبا میں بڑھ کہ دے برانو ہری کے لتے ہیں۔ ان احادیث سے نابت ہوا کہ منرفل عیادت کرنے کے بعداگر یہ کہ ڈیا جاتے کہ اس کا ثواب فلال کو پہنچے تو وہ اس کے لئے ہوجائے گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے" جونیک طریقہ جاری کرے گا اس کواس كاثواب ملے گااورقیامت تک جواس بیمل کرے گااس کو بھی اسکا ثواب ملے اوراس مے تواسے کمی منہوگی" اس مصعوم بهوا كم بالراورا أواطباً فيقتم بهو زمهين طقاء اس لية اين بزرگون كوبزيك نفاعمل كاثواب بخشاكرين توان كاحق ادابهوكا اورخود كوهبي اسي قدرثواب ملے گا علامه شامی رحمنًا متعلیہ کہتے ہیں" بخل نہ کروسٹ مسلمانوں کو بخشا کرو"اس طریقہ بربزرگوں کا تن اسانی سے ادا ہوسکتا ہے اور اینا بھی کا بتا ہے۔

وقف استحض بيجا وكرتا ب كرمير ياس آمدن كى اليي صورت ،وجس سے مجھے ہروقت آمدنی ہوتی رہے مجھے کھے کرنا نہ بڑے ۔ إس مقصد تح لينها نبيادين بناتي جاتي بين كاروبار بحمينيوں كے حصے كافيانے اور فیکٹریاں لگاتے ہیں اس سے با وجود کسی کوساری عمراس کی آمدنی طبق بیکسی کو عرصت ک اسی طرح آخرت کے لئے بھی ایے کاموں کی ضرفرت ہے کہم تھے کریٹ کریں ان كاثوا بيمين سميشه ملتارب اس كراتي بافيات صالحات اعمال كي ضرورت ہے۔ بعنی ایسے کاموں کی ضرورت ہے کہ جن کا تواب مرفے سے سیای اورم نے مے بعد هی میں مینارہے خصوصاً آخرت میں کہ جو دار العمل نہیں ہے۔ چنانجداً گر کوئی چاہتا ہے کہ اس کویا اس کے الدین اوراعزہ کویڈنوا ہمی<u>ش ملے تو</u> اس كے لئے ایا وقات قائم كرنے عابميتن جي كا ثواب ان كو بميشر ملتارہے. اوقات بسسستم وقف توميركا بنانا ہے جب مك محدقاتم رہے كى ضن اوگ ماز را صب كر شازوا كو اوا طباب كاجاب وه زنده بهو مامركما بهو-اسى طرح قبرتان خانقابي اورديني مدارس كاقيم بيحكيجن سے ايسے علماء بيدا تهوتے ہیں جو سزاروں لاکھوں کا دین درست کرتے ہیں۔ ان کے سطل کا تواب اس بنازوالے وصی ملتارہے گا۔ اس التے وصی جائیداکسی دینی کا کے لیتے وقف کی حائے گی اس کا تُواے ہمیشہ ملتا رہے گا۔ شرخص کو اپنی شینے مطابق جہاں کہ جو يسلنا فانم كرناجا بتة كاكداس كوليتهميشهميشه كحقوا كل سامان بوجات مفتى عظم يكتان (حضر مولانا) جميل احمد تصانوى (نور الله مرقدة) مفتى المعارث فيه وصدر إدار اشرب التحقيق دارا تعلوم الاسلامية لا برو





ہوش میں مجذوب ہشیار ہو گا مشیار ہو محدسے کری غفلٹ اسیار ہو گا محدسے کری غفلٹ اسیار ہو گا محرسی انہوں میں محرسی انہوں کے واسطے تیار ہو گا محرسی کے واسطے تیار ہو گا



32 -راجيون بلوك أفيرآباد باغيائيور الهور بك وفر مركون م 54920 من وفي 6861584-6551774, 0300-9489624



## بإدكارخانقا وامداديه اشرفيه

مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمَانِ مِنْ الْمُؤْمِنُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ مِنْ مُؤْمِنِهِ : 2042- 370310 مُونِت : 6073310 (6073310 فُونِت : E-mail: khanqahihr@hotmail.com

